## ا قامت دین کی جد وجهد میں اخلاص

## ڈاکٹرانیس احمہ

## ماهنامه ترجمان القرآن اكتوبر 2010ء

تاریخ انسانی میں دعوتِ فکروعمل دینے والی ہر تحریک جب تک اپنے مقصد اور ہدف کے بارے میں واضح تصور نہ رکھتی ہو،اپنی منزل کی طرف اعتاد سے سفر نہیں کرسکتی۔ مقصد اور منزل کے تعین کے ساتھ حکمت عملی اور نقشہ عمل بھی یکسال اہمیت کا حامل ہے۔اگر منزل واضح ہولیکن اُس تک پہنچنے کے ذرائع مناسبت نہ رکھتے ہوں توخلوصِ نیت اور دعاؤں کے باوجود وہ تحریک اپنی مر ادکو نہیں پہنچ سکتی۔

قرآن کی دعوت پر جو تحریک روزِاوّل میں برپاہو کی اس میں داعی اعظم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے مقصد و منز ل، حکمت عملی اور مدارجِ دعوت، ہرچیز واضح تقی اور آپ کے رفقاہے کارصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین آپ کے ساتھ مکمل ذہنی، قلبی اور عملی بگا نگت رکھتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی زبان میں سیسہ پلائی ہوئی ایک دیوار اور کلام الٰمی کو تھاہے ہوئے ایک ایسی جماعت تھی جس میں جذباتِ انفاق و محبت واخوت ہر ہر شریکِ سفر کے خون میں گردش کررہے تھے۔

گردش کررہے تھے۔

ایک کمجے کے لیے دیگر تحریکات پر نظر ڈالی جائے تووہ تحریکات بھی جواسلام مخالف ہوں جب تک ان میں بھی اپنے مقصد کا شعور ، منزل کا تعین ، حکمت عملی پراتفاق نہ پایاجائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ معروف مثال اشتراکی تحریک کی ہے جس نے مادیت کو اپناا یمان قرار دیتے ہوئے اشتراکی معاشر کے تصور کوسامنے رکھتے ہوئے ایٹار و قربانی اور اخلاص کے ساتھ مادی اور الحادی تحریک کے لیے اپناسب پچھ لگا یا اور پچھ عرصے کے لیے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوسکی۔

ا قامتِ دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے مقصد و منزل کا نگاہوں کے سامنے بالکل واقع ہونااور پھراس کی مناسبت سے حکمت عملی پر و ثوق ہونا کا میابی کی بنیادی شر ائط میں سے ہے۔ تحریک اسلامی کا مقصد و منزل خود قرآن کریم نے وضاحت سے مختصر ترین الفاظ میں بیان کر دیااور صرف ایک لفظ میں تمام فکر کے خلاصے کو عبودیة کی اصطلاح میں سمودیا ہے ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد اور بندے کی حیثیت سے بندگی اور عبودیت کے ذریعے اس بندگی اور عبودیت کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، اسی کانام اقامتِ دین ہے۔ سور ہُ جج میں اس مقصد کو چار نکات کی شکل میں تعلیم کیا گیا ہے ۔ بندگی اور عبدیت کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا، اسی کانام اقامتِ دین ہے۔ سور ہُ جج میں اس مقصد کو چار نکات کی شکل میں تعلیم کیا گیا ہے

الججاس به وہ لوگ ہیں جنھیں اگر ہم) 0 الدنے ٹِنَ اِن مُلَّنْهُمُ فِی الَّارُضِ اَقَا موالصَّلُو وَوَاتَوَالرَّالُو وَوَامِرُ وَا بِالْمُتَعُرُ وَفِ وَضَوَاعَنِ الْمُثَكِّرِ طِ وَلِدَاعَا وَبَهَا لَا مُورِ زمین میں افتدار بخشیں تووہ نماز قائم کریں گے ، زکو و دیں گے ، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے ۔ اور تمام معاملات کا نجام کاراللہ کے ہاتھ میں ہے۔

یہاں اقامت دین کے حوالے سے جن چارامور کاذکر کیا گیا ہے وہ ایک جامع نظام کے اجزاے ترکیبی ہیں۔ یہاں اقامتِ دین کے پہلے جزو، یعنی اقامتِ صلوۃ سے بات کا آغاز کیا گیا کہ جب تبدیلی اقتدار کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اختیار و حکومت حاصل ہو تو پہلا کام نظام صلوۃ کا قائم کرنا ہے۔ یہ محض نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اقامت صلوۃ کے لیے اوّلا اللہ کی عظمت و کبریائی کے لیے اذان کے ذریعے جہاں تک انسان کی قدرت ہو، آواز بلند کر کے اللہ کے بندوں کو یہ دعوت دینا مقصود ہے کہ جو کا نئات اور انسان کا خالق و حاکم ہے اس کے انعام واکر ام کا شکر اداکر نے کے لیے اس کے گھر کی طرف آؤ، اور قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اس کے ساتھ سر عگوں اور سر بسجو دہو کر اپنی بندگی اور اس کی حاکمیت کا اقرار کرو کہ یہی نفس کی گمر اہی، قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اس کے ساتھ سر عگوں اور سر بسجو دہو کر اپنی بندگی اور اس کی حاکمیت کا اقرار کرو کہ یہی نفس کی گمر اہی، فاش و برائی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نماز محض معجد میں صف بندی کے بعد رب کے حضور اظہار بندگی نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعیت، اخوت، اتحاد، غیر طبقاتی معاشرے کے قیام کی حکمت عملی اور ذریعہ ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ حصولِ اقتدار کے ساتھ ہی اللہ کے شکر واحسان اور اپنی اطاعت و فرماں بر داری کے اظہار کے لیے نظام صلوۃ کو اس کے تمام لواز مات کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ یہ قامت دین کا پہلا مطالبہ ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ حصولِ اقتدار کے ساتھ ہی اللہ کے شکر واحسان اور اپنی

اس کے ساتھ مالی عبادت کو بھی لازم کر دیا گیا کہ اگرا یک بندہ واقعی اللہ کے لیے مخلص ہو جائے تو پھر اس کی عبادت نماز کی حد تک محد دو نہیں رہ سکتی۔
اس کی معیشت اور مالی معاملات کو بھی بندگی رب کے اظہار کا ذریعہ بنناہوگا۔ چنانچہ ادا یکی ز گوۃ کے نظام کے قیام کو دو سری ذمہ داری قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے جس طرح قیام صلوۃ کے لیے ایک باصلاحیت فرد کا انتخاب و تعین بطور قائد وامام ضروری ہے، ایسے ہی ز کوۃ کے جمع کرنے کے لیے محصولین ز کوۃ کا تقرر اور پھر ز کوۃ کی تقسیم کے لیے نظام بیت المال کا قیام لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ ز کوۃ جس مال پر لی جائے گی اس کا خود حلال ہو نااور حلال ذریعے سے حاصل کیا جانااولین شرط ہے۔ گویاز کوۃ محض ایک مقررہ شرح سے رقوم واجناس کی وصولی کانام نہیں بلکہ پورے معاشی نظام کے اللہ تعالی کے دیے ہوئے احکاماتِ حلال وحرام کے تابع ہونے کانام ہے۔

ا قامت دین کے ان دوبنیادی کاموں کے ساتھ دعوت کا تیسر ااور چو تھا نکتہ امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کا ہے، یعنی ہاتھ ، زبان اور قلب تینوں کو بہ یک وقت استعال کرتے ہوئے اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے اور قائم کرنے اور برائی، بغاوت اور گمر اہی کومٹانا۔ قر آن کریم اور سنتِ مطہر ہ نے اِس سلسلے میں جواصول دیاہے وہ بہت سادہ ساہے، یعنی بھلائی، اچھائی اور نیکی کے ذریعے برائی، گمر اہی اور بدی کامٹانا۔ نیکی، برحق اور صداقت کی اشاعت جوں جوں ہوگی گمر اہی، برائی اور بغاوت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، کیوں کہ حق کے آنے کے بعد باطل کو جاناہی پڑتاہے اور باطل جانے کے لیے ہی بناہے۔

قرآن کریم کی اس آیت مبار که کی روشنی میں بیربات کھل کر سامنے آجاتی ہے که اقامت دین اُس نظام کے قیام کانام ہے جس میں نہ صرف مراسم عبودیت بلکہ مال ودولت، معاشرت وسیاست اور زندگی کی ہر سر گرمی کو صرف اور صرف اللّدرب العالمین کی خوشی اور رضا کا تابع کر دیاجائے۔ یہی اقامت دین کا مقصود ہے۔

اخلاص نیت کی احمیت: اقامت دین کی بنیاد بلکه پہلی شرط اخلاصِ نیت ہے۔ اخلاص نیت کی اصطلاح کا مفہوم وہی ہے جو قرآن کریم کی سور ۃ ۞ الاخلاص کام کرزی مضمون ہے، یعنی توحید ذات وصفات کا تسلیم کر نااور اپنی زندگی میں نافذ کر نا۔ اس کا ظہار اوّلاً یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الاخلاص کام کرزی مضمون ہے، یعنی وہ محض عددی طور پر 'ایک' نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذات میں صرف اور صرف ایک ہے۔ وہی اوّل و آخر ہے، نہ کوئی اس سے پہلے ہے نہ کوئی اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد ہے۔

دوسری بات جوسور ہُ اخلاص میں سمجھائی جارہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا الصمد ہونا ہے نہ کہ کسی کا محتاج ہونا، جب کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں دے سکتا۔ تیسری بات جوانسان کو تعلیم کی گئی ہے ، یہ ہے کہ رب کریم وہ ہے جواپنے وجود کے لیے کسی کامر ہونِ منت نہیں ہے۔ چو تھی بات یہ کہی جارہی ہے کہ نہ وہ کسی اور کواپنی ذات میں شریک کرتا ہے اور آخری بات یہ کہ وہ اپنی اس انفر ادیت کی بناپر ہر لحاظ اور ہر پیانے ہے۔ چو تھی بات یہ کہی جارہی ہے کہ نہ وہ کسی اور کواپنی ذات میں شریک کرتا ہے اور آخری بات یہ کہ وہ اپنی اس انفر ادیت کی بناپر ہر لحاظ اور ہر پیانے سے بکتا (احد) ہے۔

اس سور ہُ مبار کہ کانام 'الاخلاص' یہ ظاہر کرتاہے کہ توحید خالص (اللہ کی ذات وصفات کے حوالے سے) کوزندگی میں نافذ کر نااس کاعلم حاصل کرنا اوراس کے مطالبات پر عمل کرنا گویادین کاایک تہائی اثاثہ ہے،جب کہ بقیہ دو تہائی کا تعلق نبوت اور آخرت کے ساتھ ہے۔اس سور ہُ مبار کہ کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے تمام معاملات کواللہ سجانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا ہی توحید کی روح ہے۔ اخلاص کو سیجھنے کے لیے نہ صرف قرآن کی اس مختفر لیکن جامع سورت کے مضامین پر غور کر ناضر ور کی ہے بلکہ یہ بھی دیکھناہوگا کہ دیگر مقامات پر قرآن کر میم اخلاص پر آمادہ کر نے اور اخلاص کے اختیار کرنے کاتذکرہ کس طرح کرتا ہے، مثلاً قرآن کا بیہ کہنا کہ: ''(اے نبی) کہومیرے رب نے بالیقین مجھے سید صاراستہ دکھادیا ہے بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم کا طریقہ جسے یک وہو کر اُس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میر اجینا اور میر امر ناسب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میر اجینا اور میر امر ناسب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے سراطاعت جھکانے والا میں ہوں''۔ (الا نعام

یہاں بھی قرآن کر یم اپنے تمام اعمال کواللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے خالص کر دینے کواخلاص کا ثبوت قرار دیا ہے۔ یہی اخلاصِ عمل ہے جوانسان
کوآخر کار دنیااور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے۔اخلاص نیت میں یہ بات بھی شامل ہے،جو کام بھی کیاجار ہاہے اس کا محرک اور سبب کیا ہے۔
مشہور حدیث جس کے راوی حصرت عمر بن خطاب ہیں اور جوا کثر افراد کی زبانوں پر رہتی ہے،اس بات کود ومثالوں کی مددسے واضح کرتی ہے۔

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اعمال کادار ومدار صرف نیت پر ہے اور آدمی کو وہی پھے ملے گا ﷺ جس کی اس نے نیت کی ہوگی تو (مثلاً) جس نے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہوگی واقعی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہی شار ہوگی''۔ (متفق اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہی شار ہوگی''۔ (متفق (علیہ

یہاں پہ بات واضح طور پر سمجھادی گئی کہ اگرایک شخص ہجرت جیسے عظیم کام کو کرتاہے جس کا مطلب پہ ہے کہ وہ اپنے آبائی گھر کو، اپنے دوستوں اور اعزہ کو، اپنے کار وبارِ حیات کو، اپنی جانے پیدایش کو، ان تمام یادوں کو جواس کی زندگی سے وابستہ ہیں، ترک کر کے ایک دوسر سے مقام پر نقل مکانی کرتا ہے اور اور اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی اور صرف اس کی بندگی اور اس کے دین پر مکمل آزادی سے عمل کرنا ہے، تو یہ ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اس کا بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر بظاہر تو وہ ایسی ہجرت کر رہا ہو لیکن دل میں نیت بیہ ہو کہ اس طرح اسے کسی مومنہ سے شادی کاموقع بھی مل جائیگا تو پھر یہ ہجرت اس خاتون کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اخلاص نیت سے ہجرت وہی ہوگی جس میں صرف رضا ہے الی مقصود ہو، چاہے ہجرت کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فضل وانعام کے طور پر اسے کسی مومنہ سے شادی کاموقع مل جائے۔

ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو چارایسے نیک کامول کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک بجائے خو دایک نیکی کاکام ہے، عظمت کاکام ہے ایک دوسری حدیث میں اسی ہر ایک بجائے خو دایک نیک کاکام ہے، عظمت کاکام ہے کی نیا جر ہے لیکن اگراس کام کی نیت جو سب سے مخفی ہے لیکن عالم الغیب والشہادہ سے مخفی نہیں کچھ اور ہو تو پھر بعض قابل تعریف عظیم کام بھی نہ صرف اپناا جر کھو بیٹھتے ہیں بلکہ شدید سزا کی جانب لے جاتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ: '' قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا ﷺ جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی۔ اُسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ پھر خدااُسے اپنی سب نعتیں یاد دلائے گا اور وہ انھیں تسلیم کرلے گا۔ تب پوچھے گا کہ '' تو نے میری نعتیں پاکر کیاکام کیے ؟'' وہ عرض کرے گا کہ '' میں نے تیری خوش نودی کی خاطر (تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف) جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔

خدااس سے کہے گا: '' تونے یہ بات غلط کہی کہ میری خاطر جنگ کی، تونے تو صرف اس لیے جنگ کی (اور جاں بازی د کھائی) کہ لوگ تھے جری اور بہادر کہیں۔ سوؤنیامیں تھے اس کاصلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤاور جہنم میں ڈال دو''۔ چنانچہ اُسے جہنم میں ڈال دیاجائے گا۔

پھرایک دوسراشخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گاجو دین کاعالم و معلّم ہو گا۔ اُسے خداا پنی نعمتیں یاد دلائے گااور وہ نھیں تسلیم کرے گا۔ تباس سے کہے گا: ''ان نعمتوں کو پاکر تونے کیا عمل کیے؟'' وہ عرض کرے گا: ''خدایامیں نے تیری خاطر تیرادین سیکھااور تیری خاطر دوسروں کواس کی ۔''تعلیم دی،اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھا

الله تعالی فرمائے گا: ''تم نے جھوٹ کہا، تم نے تواس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ شمصیں عالم کہیں،اور قر آن اس غرض سے تم نے پڑھا تھا کہ لوگ شمصیں قر آن کا جانے والا کہیں، سوشمصیں دنیا میں اس کاصلہ مل گیا۔ پھر حکم ہو گا کہ اس کو چبرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤاور جہنم میں بھینک دو۔ چنا نچہ اس کو جبرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤاور جہنم میں بھینک دیاجائے گا۔

تیسر اآدمی وہ ہوگاجس کواللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا۔ ایسے شخص کو خدا کی جانب میں پیش کیا جائے گا اور وہ اسے اپنی سبب نعمتیں بتائے گا اور وہ ساری نعمتوں کا قرار کرے گا کہ ہاں، یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کار ب پوچھے گا: "میری نعمتوں کو پاکر تو نے کیاکام کیے ؟" وہ جواب میں عرض کرے گا: "جن جن راستوں میں خرج کرنا تیرے نزدیک پہندیدہ تھا، ان سب راستوں میں میں نے تیری ۔ "خوشنودی کے لیے خرج کیا

الله تعالیٰ فرمائے گا:''جھوٹ کہا، تونے یہ سارامال اس لیے لٹایاتھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سویہ لقب وُ نیامیں مل گیا۔ پھر تھم ہو گا کہ اس کو چہرے کے بَل (گھسیٹتے ہوئے لے جاؤاور آگ میں ڈال دو''۔ چنانچہ اسے لے جاکر آگ میں ڈال دیاجائے گا۔ (مسلم

ہجرت اور جہاد کا تحریکِ اسلامی کی دعوت کے ساتھ ایک اندرونی اور قلبی تعلق ہے۔ اقامتِ دین کی دعوت انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جاہلی رسم و رواج سے اسلام کی آفاقی تعلیمات کی طرف ہجرت کی دعوت ہے۔ یہ وطنیت، اسانیت، علاقائیت، نفس پرستی کی برائیوں سے اخوت اسلامی، یک جہتی اور مکمل طور پر بندگی رب کی طرف ہجرت کی دعوت ہے۔ ایک کارکن کے ذاتی معاملات ہوں یامعاشرتی اور معاشی معاملات، اسے ہر ہر عمل کو یہ دکھ کر جانچنا ہوتا ہے کہ اس کام میں مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے یاکسی فردکی خوشی کا دخل ہے۔ کیااطاعتِ الٰی مقصود ہے یاکسی ذمہ دارکواپنی وفاداری کا یقین دلانا مقصود ہے۔ گویایہ ایک معیار بناکر یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ جو کام بھی کیا جارہا ہے اس کارخ اور سمت کس طرف ہے، جاہلی روایات کی طرف یا اسلام کی تعلیمات کی طرف۔

وہ عمل جو بجرت کے طور پر کیاجاتا ہے بیک وقت ایک جہادی عمل بھی ہے۔ یہ جہاد فکری ہے، شعوری ہے، عملی ہے اور ہر لحہ واقع ہوتا ہے۔ یہاں معمولی سے معمولی بات ہو یا بڑے سے بڑامسکلہ، نفس، مفاد اور تعلقات سے بلند ہو کریہ طے کر ناہوتا ہے کہ رب کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کو کس طرح کیا جائے۔ اس عمل میں اگر رفقا سے کار اور ذمہ داران سے اختلاف کرناہوتواس میں بغیر کسی مداہت کے قرآن وسنت کے اصولوں کی بنیاد پر ایک موقف اختیار کرناپڑتا ہے۔ یہ جہاد تنگ نظری کے خلاف، خو در ائی کے خلاف اور ان تمام تصورات کے خلاف عمل میں آتا ہے جو تحریک کے مقابلے میں فرد کو اپنے فائدے کی طرف بلاتے ہیں۔

ان احادیث کی روشنی میں اخلاص نیت کامفہوم یہ نظر آتا ہے کہ ایک کار کن اپنے تمام رشتوں، تعلقات اور معاملات کو جب صرف اور صرف رب العالمین کے لیے خالص کر لے، صرف اُس سے جڑ جائے تو وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے جسے قرآن مُخلَصِینَ لَهُ الدِّینَ (البینہ ۵۸)سے تعبیر کرتا ہے، اور جن کے بارے میں بیہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔

تحریک کے لیے احمیت: تحریک کے حوالے سے یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ تحریک اسلامی انسانوں کی ایک تحریک ہے اور اس بناپر ان ہماری محدود عقل، محدود تجربہ اور بعض او قات برس ہابرس کی عاد تیں اور طبیعت کی افتاد یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری احسن طور پر ادا کی توجھے تعریف کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اگر کسی مظاہر ہے میں سب سے آگے رہاتو میر ہے جو ش وجذ بے اور قربانی کی بناپر مجھ پر زیادہ اعتاد کیا جائے گا، میں قائدین کی نگاہ میں زیادہ مقرب ہو جاؤں گاو غیرہ ۔ یہ سب انسانی جذبات ہیں اور وہ نفس جو پلٹ پلٹ کر ہمیں گر اہ کر ناچا ہتا ہے ، اس کے مقابلے میں نفس امارہ سے بچتے ہوئے (یوسف ۱۲:۵۳)، اور نفس لوامہ (قیامہ ۲۰:۵۰) کی تاکید کو محسوس کرتے ہوئے، ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کو صرف اور صرف دربِ کریم کی پناہ میں دے کر سکون واطمینان، اور نفس مطمئنہ (الفجر ۲۰:۵۴۔ ۳۰) کا حصول ہی اخلاص نیت ہے۔

جس نے پیداخلاص نیت اختیار کیااس کی وضع قطع اور شکل جیسی بھی ہو،اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب اور خلوص کود کیھ کر بہترین اجر سے نواز تا ہے۔
حضر ت ابوہریرہ سے مروی ہے انھوں نے کہا: فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ''اللہ تمھاری شکل وصور ت اور تمھارے مال کونہ دیکھے گابلکہ تمھارے دلوں کو اور تمھارے انکال کود کیھے گا، (مسلم، کتاب البر والصلہ والادب باب ۱۰ حدیث ۱۲۵۲ )۔اخلاص نیت کے حوالے سے ایک اور حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ اگرایک کام صرف اللہ کے لیے کیا گیا اور اس میں کہیں آس پاس بھی یہ خیال ذہن میں نہ تھا کہ اس کا کوئی فائدہ کام کرنے والے کے کسی عزیز کو پہنچے اور اتفا قاً اس عمل کے متبجے میں اس کے اپنے کسی عزیز حتی کہ اپنی اولاد کو اس کا فائدہ پہنچ جائے، جب بھی اس عمل کی صداقت، قبولیت اور خلوص میں فرق واقع نہ ہوگا کیو فکہ صدقِ دل سے کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے۔

حضرت معن بیان کرتے ہیں کہ میرے والدانی زیدنے صدقے کے لیے چند دینار نکالے اور انھیں مسجد میں بیٹھے ایک فرد کے پاس ر کھ دیا۔ میں نے آگر ان دیناروں کو اُٹھالیا، لے کر (گھر) کے پاس آیا توانھوں نے کہا: اللّٰہ کی قسم! میں نے تجھے دینے کاارادہ کیا تو نہیں تھا۔ میں اس باہمی چپقلش کا مقد مہ

## ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا توفر مایا: اے بزید جس کی تونے نیت کی تجھے اس کا اجر مل گیا اور اے معن! تونے لیاوہ تیر اہو گیا۔ ( بخاری، ( کتاب الز کوۃ ، باب ۱۵، حدیث ۱۴۲۲، عن معن

یہ حدیث قرآن کریم کی اُس آیت کی تصدیق کرتی ہے جس میں قربانی کے گوشت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اللہ کونیت پہنچتی ہے نہ کہ گوشت۔
افلاصِ نیت کا اجر نہ صرف اللہ سجانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے بلکہ بعض او قات اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاصِ نیت کے اجر سے نواز دیتا ہے۔ بخاری
میں کتاب الجہاد میں ایک حدیث (۲۸۳۹) میں ہیہ بات کہی گئ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر بعض ایسے اصحاب جو خلوصِ نیت سے جہاد میں شامل ہونا
چاہتے تھے کسی بنا پر شریک نہ ہوسکے تو خاتم النسیسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'ہم نے جو بھی گھاٹی یا وادی عبور کی ہے اس میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ،

ے ''یعنی انھیں بھی جہاد کا اجر ملے گا

ان احادیث میں غور کرنے اور اپنااحتساب کرنے کے لیے انتہائی فیتی رہنمائی ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمار انتظیمی کا موں میں شامل ہون کیا اللہ ، اس کے رسول اور ان دونوں کی پیروی کرنے والے اولی الا مرکی اطاعت کے جذبے کی بناپر ہے ، یااس میں دیگر جذبات شامل ہیں ؟ اگر ہمارا کسی ریلی میں آنا، کسی اجتماع میں شرکت کرنا، کسی کام کی ذمہ داری کو اداکر نامحض نمود و نمایش کی غرض سے ہوا تو پھر اس سے زیادہ گھائے کا سود ااور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمار اوقت، ہماری صلاحیت، ہماری تمام قو توں کا استعال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے اور اس کی رضااسی کے دین کی اقامت کے لیے ہے تو پھر اس کا وعدہ از ل سے ابدتک صرف سے ان کی سوااور کچھ نہیں۔ وہ اپناوعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہے اور جب بھی کوئی اللہ کا ہندہ سے کہ اللہ اس کا رب ہے اور پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرلیتا ہے تو رب کر یم آن دیکھی غیبی قو توں سے اس کی تائید و تیش کرتا ہے اور اس کے لیے اجرو نجات کو لازم کردیتا ہے۔ وہ بلا شبہہ دلوں کے حال کو جانے والا ، دلوں پر گرفت رکھنے والا اور دلوں کے اخلاص کی بنا توثیق کرتا ہے اور اس کے لیے اجرو نجات کو لازم کردیتا ہے۔ وہ بلا شبہہ دلوں کے حال کو جانے والا ، دلوں پر گرفت رکھنے والا اور دلوں کے اخلاص کی بنا توثیق کرتا ہے اور اس کے لیے اجرو نجات کو لازم کردیتا ہے۔ وہ بلا شبہہ دلوں کے حال کو جانے والا ، دلوں پر گرفت رکھنے والا اور دلوں کے اخلاص کی بنا